

فلاسوم

فلافت معزت عراض كرخليفه جبارم معزت على تك

الصنيف،

علامه الإجعفر فحالين كرنيرالطيرى الترني التا



اس نے تکواران کے سینے پر ماری اور غروب آفاب سے پہلے حضرت عثمان برنافتہ شہید ہو گئے۔

#### بيت المال كولوثنا:

اس وقت ایک شخص اعلان کرر با تھا'' آپ کوشہید نہ کیا جائے اور آپ کا مال نہ اوٹا جائے'' مگران لوگوں نے ہر چیز لوٹ کی مجر پیلوٹ جاگے۔ پھر پہلوگ جلدی ہے ہیت المال کی طرف گئے' دونوں (محافظ )اشخاص جا بیاں پھینک کر بھاگ گئے۔ آواز بلند ہوئی کہ'' بھا کو بھا گؤ پہلوگ یہی چاہتے ہیں''۔

#### گھر میں گھسٹا:

عبدالرحمٰن بن محمد روایت کرتے ہیں'' محمد بن ابی بکر بڑی ٹھنے'' عمر و بن حزم کے گھرے حضرت عثمان بڑی ٹھنے کے گھر کی دیوار پر چڑھ گئے متھے ان کے ساتھ کنا نہ بن بشر' سودان ابن تمران اور عمر و بن الحق تھے۔انھوں نے حضرت عثمان بڑی ٹھنے کوا پی بیوی نا کلہ کے پاس پایا آپ قر آن مجید میں و کچے کرسور و بقر و تلاوت کرر ہے تھے۔ تھر بن ابی بکر میں ٹھنے نے آگے بڑھ کر دھنرے مثمان بڑا ٹھنے کی واڑھی پکڑ لی اور کہا:

#### تازيباالفاظ:

"اے بوڑھے ہے وقوف! اللہ نے تہہیں ذکیل ورسوا کر دیا" معنرت عثان جائٹھ نے جواب دیا" میں بوڑھا ہے وقوف نہیں ہوں ا نہیں ہوں بلکہ اللہ کا بندہ اور امیر الموثنین ہوں" محمہ بن ائی بکر جائٹھ نے کہا" معاوید جائٹھ اور دوسرے لوگ تیرے کا منہیں آئے" حضرت عثمان جائٹھ نے فر مایا" اے میرے بجتیج ! تم میری واڑھی مچھوڑ دو کیونکہ تمہارا باپاس (داڑھی) کو جسے تم پکڑے ہوئے ہو نہیں پکڑتا تھا"۔

### محمد بن الي بكر رضافته كي بدكلاي:

محمد بن الی بکر رہا گئی نے کہا''اگر میرے والد تمہارے بیا عمال دیکھتے تو انہیں بخت ناپند کرتے اورا بھی جو کارروائی تمہارے ساتھ ہوگی' و واس دازھی پکڑنے سے زیاد و سخت ہوگی' مطرت عثان بھا ٹھنے نے فرمایا'' میں تمہارے مقابلے میں اللہ ہی سے مدد کا طالب ہوں''۔

#### شهادت كامزيدحال:

اس کے بعد انہوں نے اپنا بھالا آپ کی پیشانی پر مارااور کنانہ بن بشرنے اے حضرت عثمان ہی تین کے گوش مبارک میں کھسا کر صلق میں داخل کر دیا۔اس کے بعد تلوار لے کر آپ کوشہید کر دیا۔

انا لله و انا اليه راجعون.

#### دوسرى روايت:

عبدالرحمٰن بن محمد روایت کرتے ہیں'' میں نے ابوعون کو بیدروایت کرتے ہوئے سا ہے۔ کنانہ بن بشرنے ان کی پیٹائی پر اور سر کے اسکلے جھے پرلو ہے کی سلاخ ماری اس کی وجہ ہے آپ پیٹائی کے بل گر پڑے اس وفت سودان بن حمران مرادی نے مکوار مارکرآپ کوشہید کردیا۔ اراده اتعا که جب تک انظامات درست نه بوجا نمین ای وقت تک خود بصره میں قیام کریں۔ اشتر کی اونٹ کی پینچکش:

کلیب کا بیان ہے کہ جھے اشتر نے تھم دیا کہ اسرویں جوسب سے زیادہ قیمتی اونٹ ہووہ فریدلو۔ میں نے تلاش کر کے ایک نہا اونٹ فریدا۔ اشتر نے بچھے تھم دیا کہ اسے عائشہ بڑسنے کے پاس لے جا دُ اوران سے میرا سلام کہنا اور بیاونٹ چیش کرنا۔ میں وواونٹ کے کیے بددعا می اوراونٹ واپس کردیا۔ میں وواونٹ کے کیے بددعا می اوراونٹ واپس کردیا۔ میں وواونٹ کے ایک بددعا می اوراونٹ واپس کردیا۔ میں نے اشتر سے جا کرتمام واقعہ بیان کیااس پراشتر نے کہا کہ عائشہ بڑسنے مجھے اس لیے برا کہدری جی کہ ان کا بھا نجا جنگ میں ضا کع

اشتر کی حضرت علی بی افتدے تارافتکی:

اشتر کو جب بید معلوم ہوا کہ حضرت علی جی شندنے حضرت عبداللہ بن عباس جیسینا کو بھر وکا عامل بنادیا ہے تو وہ خصہ میں بھنا کر بولا کیا ای لیے ہم نے اس بوزھے (عثمان جی شند) کوئی کیا تھا کہ یمن عبیداللہ بن عباس جیسینا کودے دیا جائے تھا دہم بن عباس جیسیا کو بھر وعبداللہ بن عباس جیسیا کو بھر وعبداللہ بن عباس جیسیا

یہ کہہ کراشتر نے اپنی سواری منگائی اوراس پر سوار ہوکر لفتکر کو چھوڑ کر چلا گیا حضرت علی بڑھڑے۔ کو جب اس کی اطلاع ملی تو انہوں نے کوج کا تھی دیا تھر ہونے نہیں ویا کہ اس گفتگو کی انہیں نے کوج کا تھی دیا اور نہایات تیزی سے چل کر اشتر کے سر پر پہنچ گئے اور اس کے سامنے بید ظاہر ہونے نہیں ویا کہ اس گفتگو کی انہیں اطلاع مل چکی ہوا تھی جاور کر آگے ہوئے آگے ۔ حضرت علی بوٹھ کو بید خطر و پیدا ہوا تھا کہ اگر بیلاکر میں جھوڑ کر آگے ہوئے گئے ۔ چھوڑ کر چلا کہا تو اوگوں کے پاس جا کر ایک نیا فتنہ کھڑ اکر سے گا۔ اور ایک نئی بوٹا وے کھڑی ہوجائے گی۔ قاتلین عثمان برنا شرد کا کھکر علی برنا ہے:

سری نے شعیب وسیف کے حوالے سے محمد وطلحہ کا بیہ بیان میرے پاس لکھ کرروانہ کیا کہ جب بھر ہ والوں کے وفد کوفہ والول کے پاس پہنچا ورحضرت قعقاع بی تفتیزا م الموشین بی بنیواورز بیر وطلحہ بی بیٹا ہے الرکہ واپس آھے اور حضرت علی بی تفتیز کو بیہ معلوم ہو گیا کہ بیالوگ بھی سلم کے خوابال جیں نو حضرت علی جی تفتیز نے سب لوگوں کو جمع فر مایا اور ایک خطبہ دیا۔ حضرت علی جی تفتی حضور پر درود کے بعد زمانہ جا بلیت اور اس کی بدیختی کا ذکر کیا پھر اسلام کی سعاوت کا ذکر کیا اور اس کے بعد فر مایا:

"اس امت پر بیجی الله کا ایک انعام تھا کہ رسول الله می بعد طیفه اقل کے ذریعه اس امت کے اتحاد کو برقر اررکھا پھر طیفہ دوئم اور سوئم کے زمانے جس بھی ای طرح رہا۔ پھر بید حادثہ چیش آیا اور مختف قو موں نے اپنی دنیا طبلی کی خاطر امت جس پھوٹ ڈال دی اور ان اوگوں کو اس بات کا حسد تھا کہ الله تعالی نے دوسرے اوگوں کو کیوں فضیلت عطا فرمائی۔ اس لیے بیاوگ چا ہے تھے کہ زمانے کو پھر دور جا بلیت میں تہدیل کردیں تا کہ ایک کو دوسرے پرکوئی فضیلت فرمائی ندر ہے۔ حالا تکہ الله تعالی اپنے تھے کہ زمانے کو پھر دور جا بلیت میں تبدیل کردیں تا کہ ایک کو دوسرے پرکوئی فضیلت باتی ندر ہے۔ حالا تکہ الله تعالی اپنے تھے کہ زمانے ارادے کو پھر اگر کے رہتا ہے۔

خبر دار! میں کل بیہاں سے بھر وکی جانب کوئے کروں گا۔ تم لوگ بھی میرے ساتھ کوئے کرو۔اور ہمارے ساتھ کوئی ایسا مخص ہرگزند جائے جس نے حضرت مٹان بھٹنے کی شہادت میں کسی حتم کی معاونت کی ہویااس میں کسی حتم کا حصد لیا ہو۔

یہ ہے وقو ف لوگ جھوے جدا ہوجا کیں "۔

قاتلين عنان بن فن كامشورو:

یداعلان من کروہ لوگ جنہوں نے حضرت عثان براٹھ کی شہادت میں حصد لیا تھا یا قاتلین عثان براٹھ سے راضی تھے کیا جمع

ہوئے ان جمع ہونے والوں میں علہا ، بن اپہشیم عدی بن حاتم براٹھ ' سالم بن ثعلبۃ العبسی ' شریح بن او فی الصویعہ اور اشتر نخعی شاش

سے ۔ اور مصریوں کے ساتھ ابن السودا ، اور خالد بن مجم سے ۔ ان لوگوں میں با ہم مشورہ ہوا۔ بیلوگ کہنے گے خدا کی ضم! بیتو ایک خلا بری بات ہے کہ علی براٹھ سب سے زیادہ کرتاب اللہ سے واقف ہیں اس وجہ سے وہ لاز ما ایک شدایک روز قرآن پر عمل کرتے ہوئے قاتلین سے قصاص کا مطالبہ کریں گے اور جس وقت وہ یہ مطالبہ کریں گے اس وقت کوئی تخالف نہ ہوگا اور ہماری تعداد دوسروں مقالبے میں کم ہوجائے گی اور دہ وقت ہوگا جب کہ علی براٹھ تو م پرجان دیں گے اور قوم ان پرجان دے گی اور جب ہماری تعداد دائتی بدی کھڑ ہے کے مقالبے میں کہو جائے گی اور دہ وقت ہوگی تو خدا کی تشم اجہبیں دیکھ دے دیئے جائیں گے اور شہیں کسی جگہ بھی نجات کی صورت نظر ہیں ۔

ہوری کھڑ ہے کے مقالبے میں کہونہ ہوگی تو خدا کی تشم اجہبیں دیکھ دے دیئے جائیں گا اور شہیں کسی جگہ بھی نجات کی صورت نظر ہیں ۔

طلحہ وزبیر بڑت یہ کے ارادوں سے تو ہم خوب واقف ہیں لیکن علی بھاٹھ کے ارادوں سے آئ تک واقف نہ ہو سکے خدا کی هم! تمام لوگوں کی ہمارے بارے میں ایک ہی رائے ہے اور اگر زبیر ،طلحہ اور علی بجہنے نے سلح کر لی تو وہ سلح ہمارے خونوں پر ہوگی آ و کیوں نہ ہم علی بھاٹھ پر حملہ کر کے اسے مثنان بھاٹھ کے پاس پہنچا دیں اس سے ایک نیا فتنہ پیدا ہوگا جو ہماری مرضی کے میں مطابق ہوگا اور ہم اس میں سکون سے زندگی گز ارلیں گے۔

عبدالله بن السوداء: تمباری رائے نبایت فلا ہے۔ائ قاتلین عثان جھٹے کیاتم بینیں دیکھتے کہ ذی قار میں کوفہ کا ڈھائی بزارلفکر موجود ہے اس کے علاوہ ابن مظلیہ کے ساتھ پانچ بزار کالفکر ہے بیسب اس شوق میں مررہے ہیں کہتم ہے جنگ کرنے کی اجازت دے دی جائے بیلفکر تیری پسلیاں بھی تو زکرر کادے گا۔

علہا ہ بن البھم: یہ بہتر معلوم ہوتا ہے کہ ہم انہیں چھوڑ کر علیحہ و ہو جا تھیں اور انہیں آپس میں لڑنے ویں اگر لڑتے لڑتے ان کی تعداد
سم ہو جائے گی تب ہم ان کے دشمنوں کی کثرت کے باعث ان پر غالب رہیں گے اور اگر سے کثرت میں بھی ہوں
سے تب بھی ہے تم ہے ایک ندا یک روز سلح کرنے پر مجبور ہوں گے اس لیے تم ان لوگوں کا ساتھ چھوڑ کرا ہے اپنے
شہروں کو چلو اور اس وقت تک خاموش ہیشے رہو جب تک تمہارے شہروں میں کوئی ایسا امیر ند آ جائے جو تہاری
پشت پنائی کر سکے اور تہمیں لوگوں سے بھا سکے۔

ابن السودا ہ: کیرائے بھی ائٹنائی بری ہے جہبیں اوگوں ہے محبت ظاہر کرنی چاہیے اس لیے اس وقت تم اوگوں کے دشمن ہوا ورتم لوگوں کے ساتھ روکر نج نہیں بھتے اوراگر تیری رائے پڑھل کیا گیا تو ہمارے منتشر ہوجانے کی دجہ سے لوگ ہمیں ہر طرف ہے گھر لیں مجے۔

عدی بن حاتم بن فیز: خدا کی هم اندتو میں کسی بات پرخوش ہوں اور نہ کسی بات پر تارانس ۔ لیکن بیضرور ہے کہ عثمان بن فیز کے لی وجہ سے لوگ زیروست پریشانی میں مبتلا ہو سے جیں۔ جو حالات گزر بچے وہ تو گزر بچے کیکین ہم اب لوگوں کی نظروں مالک (۳) ہشام بن عامر۔ بید حضرات بھی ذکورہ بالا انداز کی تقریب کرتے تھے تابعین میں سے بالخصوص مندرجہ ذیل حضرات دوسرے افراد کے ساتھ امداد کے لیے آ مادہ کرتے تھے (۱) کعب بن سور (۲) حرم بن حیان عبدی وغیرہ۔ شام کے کارکن:

شام میں مندرجہ ذیل صحابہ کرام پینے نے بیخد مات انجام دیں:

(۱) عبادہ بن الصامت (۲) ابوالدرداء (۳) ابواسامہ۔ تابعین میں سے نمایاں بید حضرات تھے۔ (۱) شریک بن خباشہ غیری (۲) ابوسلم خولانی (۳) عبدالرحمٰن بن غنم مصرمیں خارجہاور دوسرے حضرات نے کام کیا۔ حضرت عثمان رضافتیٰ کی تقریر :

مدینه میں مصری باغیوں کے آنے کے بعد جب جمعہ کا دن آیا تو حضرت عثان بھاٹھنز نکلے اورمسلمانوں کونماز پڑھائی پھرمنبر پر پڑھ کر آب نے فرمایا:

"اے دشمنو! تم اللہ سے ڈرو! بخدا اہل مدیندا چھی طرح جانے ہیں کہ حضرت محمد مکھی نے اپنی زبان مبارک سے تم لوگوں کو ملعون قرار دیا ہے۔ اس لیے تم نیکی کے ذریعہ گنا ہوں کو مٹاؤ کیونکہ اللہ بزرگ و برتر برائی کو نیکی کے ذریعہ ہی مٹاتا ہے "۔

محربن مسلمہ دخافت نے کھڑے ہو کر کہا: "میں اس بات کی کوائی دیتا ہول"۔

حضرت عثان مِنْ مِنْ مِي سَكَباري:

انہیں علیم بن جیلہ نے پکڑ کر بٹھالیا پھر حضرت زید بن حارث کھڑے ہوئے انہیں دوسری طرف ہے آ کرمحد بن البی قتیر و نے آ کر بٹھا دیا۔ اس کے بعد ہنگامہ بڑھ گیا اور لوگ بجڑک اٹھے اور وہ لوگوں کو پچٹر مارنے لگے یہاں تک کہ انہیں مسجد سے نکال دیا انہوں نے حضرت عثمان دخاشت پر بھی شکباری کی یہاں تک کہ وہ منبر سے بے ہوش ہوکر گر پڑے اور انہیں اٹھا کر گھر پہنچایا گیا۔ تمین مدنی حضرات:

سیمسری باغی اہل مدینہ میں سے صرف تین افراد سے اپنی امداد کی توقع رکھتے تھے کیونکدان تینوں سے وہ پہلے سے خط و کتابت کرتے رہتے تھے وہ تین افراد بیر تھے (۱) محمد بن ابی بکر (۲) محمد بن ابی حذیفہ (۳) عمار بن یاسر۔ باغیوں کے مخالفین:

کی دھنرات ان باغیوں سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہوئے جن میں(۱) حضرت سعد بن مالک(۲) حضرت ابو ہریرہ (۳) حضرت ابو ہریرہ (۳) حضرت حسن بن علی بی پیٹا شامل تھے گر حضرت عثمان دخاش نے کہلا بھیجا کہ وہ جنگ سے باز آ جا کیں اس لیے وہ رک گئے۔

### صحابه رمينهم كي عما دت:

جب حضرت عثمان بن شخرے ہوٹ ہو کر گھر پہنچاد ہے گئے تو حضرات علی طلحہ اور زبیر بین شان کی عیادت کے لیے آئے اور اظہارافسوس کیااور پھروہ سب اپنے گھروں کووا پس چلے گئے۔ تمہاراامیر ہوں۔اس کے بعدا بومویٰ مناشن نے لوگوں کو جمع کیااوران کے سامنے تقریبے کاور فرمایا:

''ا بے لوگو!رسول اللہ عربی کے وہ صحابہ بی تی جو مختلف مقامات میں آپ کے ساتھ رہے اللہ عزوجل کے احکام اور رسول اللہ عربی کی سنت کو ان لوگوں سے زیادہ جانے ہیں جولوگ آپ کی صحبت میں نہیں رہے۔ تبہارا ہم پر ایک حق ہے میں ادا کرنا چاہتا ہوں 'وہ یہ کہ اللہ عزوجل کی قدرت کو معمولی نہ مجھوا ور نہ اللہ عزوجل کے احکامات کا مقابلہ کرو۔ دوسری رائے بیہ ہے کہ تبہارے پاس مدینہ ہے جو بھی شخص آئے اسے تم مدینہ والپس کر دوتا و قتیکہ تمام اہل مدینہ ایک امر پر شفق نہ ہوجا کیں ۔ کہ وقتیکہ تمام اہل مدینہ ایک امر پر شفق نہ ہوجا کیں ۔ کہ ونگہ وہ تم سے زیادہ اس بات کو جانے ہیں کہ تم میں سے کو ن شخص امامت و خلافت کے لائق ہے۔ اس جنگ میں شامل ہو کر خود کو تکلیف میں جتال نہ کر و کیونکہ بیا یک خاموش فتنہ ہے۔ جس میں سونے والا جا گئے والے سے بہتر ہے۔ اور کھڑ اہونے والا سوار ہونے والے سے بہتر ہے۔ تم لوگ عرب کے کیڑوں کی طرح بن جاؤ۔ کمواروں کومیان میں گراو۔ نیزوں کو تو ژ دو۔ اور کمانیس تو ڈکر بھینک دو۔ مظلوم اور پریثان کی مدد کرواوراس وقت تک خاموش بیٹھے رہو۔ جب تک اس خلافت کے معاطعی پر انفاق نہ ہوجائے اور یہ فتنے دورنہ ہوجائے ''۔

امام مسروق کی حضرت عمار مناشد سے گفتگو:

مری نے شعیب وسیف کے حوالے سے محمد وطلحہ بین کا یہ بیان میرے پاس لکھ کر روانہ کیا ہے کہ جب حضرت عبداللہ بن عہاس بین اوراشتر ناکام ہوکر حضرت علی بڑا تھا ۔ کہ بیاں پہنچ اورائیس حالات سے آگا ہ کیا۔ حضرت علی بڑا تھا اے بیٹے حضرت حسن بڑا تھا ۔ کو کیا۔ حضرت حسن بڑا تھا اورائیس کوفہ روانہ کیا ان کے ساتھ حضرت عمار بن یا سر بین کا کوجھی بھیجا۔ حضرت حسن بڑا تھا نے مایا تھا کہ وفہ جا کروہاں کے خراب حالات کو درست کروئید دونوں کوفہ پنچ اور مسجد میں گئے۔ سب سے پہلے ان کے پاس امام مسروق بن الاجد علی اورائیوں ان دونوں کوسلام کیا۔ پھر عمار بڑا تھا کہ جا ب متوجہ ہو کرسوال کیا۔

ا ما ابواليقظان على في من عنزت عنان ولا في كوس وجدت ل كيام؟

عمار رہی تھے: این اغراض ختم ہونے اور این خوشیال مث جانے کی وجہ ہے۔

مروق: خدا کی تم جس تم کی تم نے برائی کی ہے ای تم کا برابدلہ ہیں بھی ملے گا۔ کاش تم مبرکرتے کیونکہ صابرین کے لیے

-471017

حصرت حسن مناشخة اورحصرت ايوموي مناشخة كامكالمه:

جب حصرت ابومویٰ بڑافتہ کوان لوگوں کی آ مدکاعلم ہوا تو وہ مجد تشریف لائے اور حضرت حسن بڑافتہ کود کیے کر سینے سے چمٹالیا اس کے بعد حضرت ابومویٰ بڑافتھ نے عمار بڑافتھ کی جانب متوجہ ہوکر فرمایا:

اےابوالیتکلان بڑائیز کیااوراوگوں کی طرح تو نے بھی امیرالمونین کی دشمنیا ختیارکر لی تھی۔اوراس طرح تو نے اپنے آپ فاجروں میں شامل کرلیا۔

عمار دخافتن میں ایسا کیوں نہ کرتا اور جھے سے بات کیوں بری معلوم ہوتی۔

الجمي عمار بن تفيه بات بھی پوری نہ کریائے تھے کہ حضرت حسن بناشیز نے درمیان میں بات کا اور حضرت ابوموکی بناشیزے



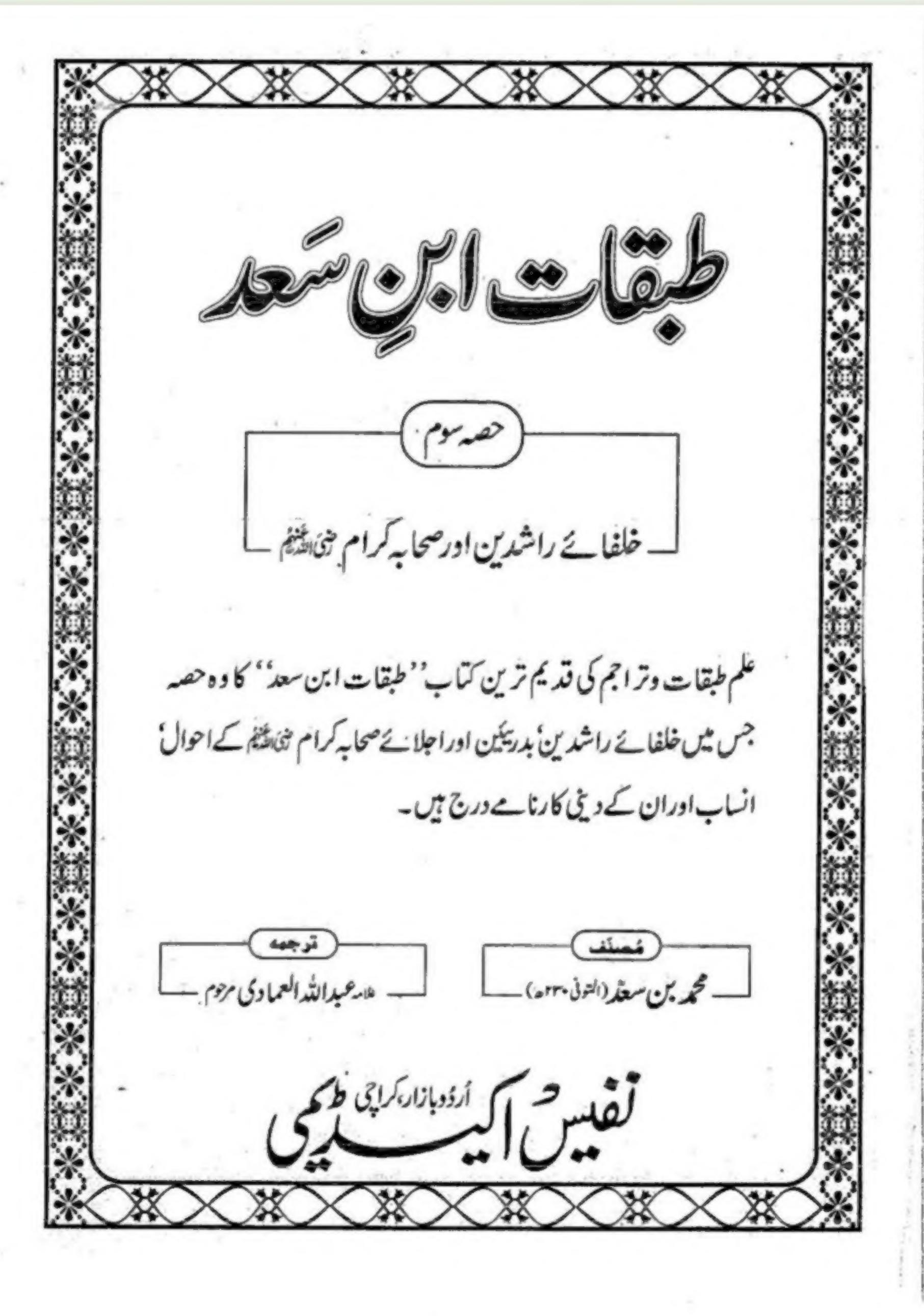

## المعقاف الن سعد (مندم) من المنافق الم

عبدالله بن زبیر فارون سے مروی ہے کہ میں نے ہوم الدار میں عثمان فارند سے کہا کہ آپ ان سے جنگ سیجے 'کیونکہ الله نے آپ کے لیے ان کا خون حلال کردیا۔ انہوں نے کہانہیں واللہ میں ان سے بھی جنگ نہ کروں گا 'پھرلوگ ان کے پاس محس آئ حالا نکہ وہ روز ہے سے تھے۔ عثمان فائد نو عبداللہ بن زبیر فورون کو مکان پرامیر بنا دیا اور کہا کہ جس پرمیری فرماں برداری واجب ہووہ عبداللہ بن زبیر فائدین کی فرماں برداری کرے۔

عبداللہ بن زبیر بیندون ہے مروی ہے کہ میں نے عثان ہیدو ہے کہا: یا امیر الموشین! آپ کے ساتھ مکان میں الیک جماعت ہے۔ جماعت ہے جس کی اللہ کی مدد سے تائید کی گئی ہے اور جو ان لوگوں ہے کم ہے۔ لبندا آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں ان سے جنگ کروں ۔ قرمایا میں تمہیں اللہ کی قتم و بتا ہوں کہ کسی آ دمی نے یا قرمایا کہ میں اللہ کو یا د دلاتا ہون کہ کسی نے جومیر ہے بارے میں کسی کا خون بہایا ہوئیا فرمایا میز ہے بارے میں خون بہایا ہو۔

ابن سیرین ہے مروی ہے کہ اس روز مکان میں عثمان میں عثمان میں عثم او سات سوآ دی تھے اگر آپ اجازت دیے تو دہ ضرور ان لوگوں کو مارتے اور وہاں سے نکال دیتے 'ان لوگوں میں سے جو مکان میں تھے ابن عمر حسن بن علی اور عبداللہ بن الربیر اللہ بھی تھے۔

### باغيول كوتنبيه وتربيب

ابولیلی الکندی ہے مروی ہے کہ بی عثان ٹی طور کے پاس حاضر ہوا۔ جب کدوہ محصور سے وہ ایک کھڑی ہے سرنکال کے کہدر ہے سے کہ لوگو بھے آتل نہ کرواور جھے ہے معافی چا ہو واللہ اگرتم بھے آتل کرو گے تو نہ بھی سب ل کے نماز پڑھو گے اور نہ بھی سب ل کے نماز پڑھو گے اور نہ بھی سب ل کے نماز پڑھو گے اور نہ بھی سب ل کے دشمن سے جہاد کرو گے اخروں میں اٹھیاں ڈال کے دشمن سے جہاد کرو گے انہوں نے اپنی اٹھیوں میں اٹھیاں ڈال کے بتایا کہ اس طرح ایک دوسرے سے ل کے خوں ریزی کرو گے۔

پرفرمایا: اے میری قوم! میرااختلاف تنهیں ارتکاب برم پرآ مادہ نہ کرے انیانہ ہوکہ تم پرالی مصیب آئے جیسی قوم نوح یا قوم ہودیا قوم صالح پرآئی اور قوم لوط کا زمانہ بھی پچوتم ہے دور نہیں ہے (بعنی تم ان سب کا اپنے فرمال روااور ہادی کی نافرمانی کا تیجہ اور عذاب دیکھے بچے ہو) انہوں نے عبداللہ بن سلام ٹھادہ کو بلا بھیجا اور فرمایا تمہاری کیارائے ہے انہوں نے کہا: بس بس اتمام جحت کے لیے بیہ بہت کافی ہے۔

ابی جعفرالقاری مولائے ابن عباس مخزوی ہے مروی ہے کہ وہ مصری لوگ جنیوں نے عثمان ہی دند کا محاصرہ کیا چیرسو تھے
ان کے رئیس عبدالزحمٰن بن عدیس البلوی کنانہ بن بشر بن عمّا ب الکندی اور عمروا بن الحمق الخزاعی تھے کوفے کے دوسویا فی مالک اشتر النجی کے ماتحت تھے اور جو بھرے ہے وہ سو آئے وہ سو آئے ان کا سردار حکیم بن جبلة العبدی تھا شریص وہ سب دست واحد تھے کمین لوگ ان کی طرف مائل ہو گئے ان کے عہدو بیان باغیوں کے ساتھ تھے اور فتنے میں جبتلا تھے۔

اصحاب نی منگان اگر عثمان ایندور کی مدنیس کی تواس کاسب بین کا کدانہوں نے فتندخوزیزی کو پہندئیں کیااور بیگمان کیا کہ معاملہ ان کے قل تک نہ بہنچے گا۔ پھر انہوں نے ان کے معاطمے میں جو پچھے کیا اس پر نادم ہوئے میری جان کی تنم! اگر محد بن انی بکر نے کہا کہ معاویہ جیدہ آپ کے کام نہ آیا ابن عامر آپ کے کام نہ آیا آپ کے مخطوط وفر مان آپ کے کام نہ آئے اور کے کام نہ آئے گئے میری داڑھی تو چھوڑ دے۔

رادی نے کہا کہ بین نے اس قوم کے ایک شخص سے مدوطلب کرناد یکھاجواس کی مدد کر رہاتھا وہ ایک برچھی لے کر آپ کی طرف کھڑا ہوا یہاں تک کہ وہ وہ اس نے آپ کے سر میں ماردی راوی نے کہا کہ جو وہیں توٹ گیا وہیں رک گیا 'رادی نے کہا کہ پھر واللہ ان لوگوں نے آپ برایک دوسرے کی مدد کی میہاں تک کر آپ کوٹل کردیا۔
قریم دیشتہ اور میں عضال میں گئی کہ د

عبدالرحمٰن بن محمد بن عبدے مروی ہے کہ محمد بن ائی بکر' عمرو بن حزم کے مکان کی دیوار پر چڑھ کے عثان ہی ہوند کے پاس عمیا' اس کے ہمراہ کنانہ بن بشر بن عماب سودان بن ممران اور عمرو بن الحمق بھی تھا' انہوں نے عثان میں ہوند کواچی زوجہ نا کلہ کے پاس یا یا جوقر آن میں سور قالبقرہ پرڑھ رہے تھے۔

محمد بن ابی بکران سب کے آگے بڑھا عثان ہیں ہون کی داڑھی پکڑی اور کہا او بوڑھے امنی خدا تھے رسوا کرے۔
عثان ٹی طور نے کہا میں بوڑھا میں (نعثل) نہیں ہوں میں اللہ کا بندواور امیر المومنین ہوں محمد نے کہا کہ فلال اور معاویہ ہی ہوں ہور کے کہا کہ فلال اور معاویہ ہی ہوں ہور کے کہا کہ فلال اور معاویہ ہی ہونو آپ کے کام ندآ ئے۔ عثان جی طور نے کہا کہ اس چیز کو پکڑی سے جو تو نے پکڑی ۔ میں اللہ کے میں اللہ کہ میں اللہ کہ میں آپ کے ساتھ جو کرنا جا بتا ہوں وہ داڑھی پکڑنے سے زیادہ ہے۔ عثان می ہود نے کہا کہ میں جیرے مقابلے میں اللہ سے اللہ میں اور ای سے مدد ما تکتا ہوں۔

اس نے برچی جواس کے ہاتھ میں تھی آپ کی پیشائی میں ماردی کنانہ بن بشر بن متاب نے وہ برچیاں اٹھا کمیں جواس کے ہاتھ میں تھی آپ کی پیشائی میں ماردی کنانہ بن بشر بن متاب نے وہ برچیاں اٹھا کمیں جواس کے ہاتھ میں تھیں اور مثنان میں ہو وہ کی بڑیں گھونپ ویں جو جاتے جاتے آپ کے حلق سے اندر پہنچ کئیں کپروہ کموار لے کے آپ کے اور پرچڑھ کیا اور تل کردیا۔

عبدالرحمٰن بن عبدالعزیز نے کہا کہ میں نے ابن الی عون کو کہتے سنا کہ کنانہ بن بشر نے آپ کی پیشانی اور سر کے اسکلے جھے
پر ایک لو ہے کی سلاخ ماری جس سے وہ کروٹ کے بل گر پڑے۔ پھر سودان بن تمران الرادی نے کموار مار کے قبل کردیا ۔ لیکن عمر وبن
انجمق کود کے عثمان میں ہوئے گیا ' سینے پر بیٹھ گیا' حالا تکہ آپ میں تھوڑی جان باقی تھی 'اس نے آپ کے نوزخم لگائے اور کہا کہ ان میں
سے تین تو میں نے اللہ کے لیے لگائے ہیں اور چھاس غصے کی وجہ سے جو میرے قلب میں ان پر ہے۔

آخرى كلمات:

ز بیر بن عبداللہ نے اپنی دادی سے روایت کی کہ جب عثان تفاظ کو کنانہ نے برچیوں سے ماراتو آپ نے فرمایا جسم اللہ ا میں اللہ بی پرتو کل کرتا ہوں۔خون ان کی داڑھی پر بہد کر فیک رہاتھا' قرآن سامنے تھا' انہوں نے اپنے با کمیں پہلو پر بکید لگا لیا حسن ہم وی ہے کہ جب وہ اوگ یعنی قائنین خون ابن عفان تدھ در مز اکے لیے گرفتار کے گئے تو فائن ابن الی بحرکو بھی گرفتار کیا گیا۔ ابوالا شہب نے کہا کہ حسن اسے نام سے نہیں پکارتے تھے بلکہ فائن کہتے تھے انہوں نے کہا کہ وہ گرفتار کیا گیا اور گرھے کی کھال میں مجر کے جلادیا گیا۔

### كر طبقات اين سعد (مذيوم) كالمستحق المعالم الم

جمد بن سیرین سے مروی ہے کہ صفریفہ بن الیمان نے کہا کہ اے اللہ اگر قبل عثمان ہی دور خیر ہے تو میر ہے لیے اس میں کوئی حصد نہیں اور اگر اان کا قبل شرور منر وزاس سے دودھ دو ہیں حصد نہیں اور اگر ان کا قبل شرور منر وزاس سے دودھ دو ہیں گئے اور اگر شرور گا تو منر ور منر وراس سے خون چومیں گے۔

عبداللہ بن سلام ہے مروی ہے کہ جب کوئی نی تقل کیا جاتا ہے تو اس کی امت سے ستر بزار آ ومی اس کے بدلے تل کیے جاتے ہیں اور جب کوئی خلیفہ تل کیا جاتا ہے تو اس کے بذلے پینیتیس ہزار تل کیے جاتے ہیں۔

مطرف ہے مروی ہے کہ وہ عمار بن یاسر کے پاس سے اس اور عادی کر اوشے اللہ نے ہدایت کی ہم لوگ احراب (ویہاتی وہ بقان) سے اجرات کی ہم میں ہے مقیم قیام کر کے قرآن سیکھتا اور عازی جہاد کرتا 'جب غازی آتا تو وہ قیام کر کے قرآن سیکھتا اور مقیم جہاد کرتا ہم دیتے تھے کہتم ہمیں کس بات کا تھم دیتے ہوجہ تم ہمیں کس کام کا تھم دیتے تو ہم اتباع کرتے تھے اور جب تم ہمیں کسی چیز ہے منع کرتے تھے تو ہم اس ہے بازر ہے تھے۔ ہمارے پاس امیر المونین عمر بی ہو کے قل کے متعلق تمہارا دوا آیا 'تم ہمیں کسی چیز ہے منع کرتے تھے تو ہم اس ہے بازر ہے تھے۔ ہمارے پاس امیر المونین عمر بی ہو کے قل کے متعلق تمہارا دوا آیا 'تم نے بیکھتا کہ ہم نے ابن عفان سے بیعت کرلی اپنے اور تمہارے لیے انہیں پند کرلیا۔ ہم نے بھی تمہاری بیعت کی وجہ سے ان سے بیعت کرلی 'اپ اور تمہارے لیے انہیں پند کرلیا۔ ہم نے بھی تمہاری بیعت کی وجہ سے ان سے بیعت کولی' چواب نہا۔

کنانہ مولائے صغیہ ہے مروی ہے کہ میں نے مکان میں قاتل عثمان ٹوئدوں کودیکھاووا کیک کالامھری تھااس کا نام جبلہ تھا۔ وہ دونوں ہاتھ پھیلائے 'یاراوی نے کہا کہ دونوں ہاتھ اٹھائے ہوئے تھا کہ بوڑھے احمق کا قاتل میں ہوں۔ میتب بن دارم سے مروی ہے کہ جس شخص نے عثمان خواد کوئل کیاوہ دشمن کے قال میں ستر ہمر تبداس طرح کھڑا ہوا کہ اس کے آس پاس کے لوگ شہید ہوجاتے اور اسے ڈرائ تکلیف نہ پہنچی 'مہاں تک کہ وہ اپنے بستر پر مرا۔

# واما درسول التدمني في خليفه جهارم حضرت على ابن الى طالب مني للهؤنه

ابوطانب کا نام عبد مناف بن عبد المطلب عبد المطلب کا نام شیبه بن باشم کا نام ممرو بن عبد مناف عبد مناف کا نام مغیره بن قصی اوران کا نام زید تھا علی مین دند کی کئیت ابوالحس تھی ان کی والدہ فاطمہ بنت اسد بن باشم بن عبد مناف بن قصی تھیں۔ ازواج واولا د:

اولا دمیں بینے حسن اور حسین جی پیزائے بیٹیاں زینب کبری ام کلثوم کبری تھیں ان سب کی والدہ فاطمہ بنت رہول اللہ سالی تیا۔ تھیں۔

ایک بیٹے محمدا کبر بن علی تھے جوابن الحنفیہ تھے ان کی والدہ خولہ بنت جعفر بن قیس بن مسلمہ بن تعلبہ بن ریوع بن لعلبہ بن الدول بن حنیفہ بن جیم بن صعب بن علی بن بحر بن واکل تھیں۔



3

CT-N-Leg-, L.

المناز العام المنافقة المنافقة

نائر

على بالمين وبالألاد مزماك الأور

اور لائق ہوں یا اس کے علم و فعل ہے انکار کرتا ہوں۔ علی ان پندیدہ خصفتوں کے بانہ صفتوں اور ذاتی شرافتوں ہیں اپنا

ہی ہے جیسا تم بیان کرتے ہو بلکہ اس ہے بھی زیادہ۔ ہیں تو اس ہے قاتلان طان کو طلب کرتا ہوں۔ اور وہ انسیں اپنے

ہیں فراہم کئے ہوئے ہے اور ہر روز ان کی عزت و حرمت اور عربے ہیں افزونی کی جاتی ہے افسیں میرے حوالہ فسیں

کرتا۔ بجھ ہیں اور اس میں وشنی اور عداوت کا بھی سب ہے۔ اگر تا تان طان کو میرے حوالہ کر دے تو پھر بجھے اس ہے

کوئی عداوت اور وشنی باتی نہ رہے۔ پھر میں اس کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا اور جس طرح اور مسلمان متعنق ہو گئے

میں میں بھی انقاق کر لوں گا بلکہ اور ہزار ہا خدمتیں بھی بجالاؤں گا۔ انہوں نے کہا اس امر کے علاوہ جو تو نے بیان کیا کہ

میان کے قالموں کو طلب کرتا ہے کوئی اور بات بھی ہے؟ معاویہ نے کہا اس کے علاوہ اور کوئی خواہش فسیر۔ انہوں نے

کرا ہے انہاں کام ہے بھم جاتے ہیں اور ابھی اس کام کو کر لاتے ہیں اور اس دھنی اور لزائی کو مٹا کر آتش فساد پر پائی ڈالیے

یں۔
وہاں ہے اٹھ کر جناب امیر الومنین کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ شرط آواب بجا لائے اور بیٹے کر عرض کی اے امیر المومنین آپ کی فضیلت اور شرافت سب لوگوں پر آفکارا ہے اور آپ کی رفعت و بلندی آفکاب سے زیادہ دوشن ہے المومنین آپ کی نوگوں کا جمتا جمع ہو گیا ہے۔ آپ محادیہ آپ ہو گیا ہے۔ آپ خواب اور دور دراز کا سنرطے کرکے یمال معرکہ آراء ہوئے ہیں۔ ہر دوز لے اپنی آپ کو اس مهم کے تردد میں جا کر رکھا ہے اور دور دراز کا سنرطے کرکے یمال معرکہ آراء ہوئے ہیں۔ ہر دوز طرفین سے بے شار فلقت ماری جاتی ہے اور مسلمان سخت رنج و تکلیف میں جاتا ہیں۔ آپ بھی تمام دان دل پر صدمہ افرائی سے بے شار فلقت ماری جاتی ہو اور اس کے اور مسلمان سخت رنج و تکلیف میں جاتا ہیں۔ آپ بھی تمام دان دل پر صدمہ افرائی تر جے ہیں اور رات دان ای فکار و سوچ میں گئے ہیں۔ معادیہ آپ سے مرف قاتلان عان کو ظلب کر آ ہے بکھ اور نسیں جاتا۔ آپ انہیں اس کے حوالے کر دیں۔ پھریہ پرخاش اور ازائی جھڑا مث جائے گا۔ ہم معادیہ کے پاس کے اور اس معالمہ کا فیصلہ اس طرفی پر کر لانے ہیں اگر آپ رضا متد ہوں اور قاتلان عان کو اس کے حوالے کر دیں تو تھے اور اس معالمہ کا فیصلہ اس طرفی پر کر لانے ہیں اگر آپ رضا متد ہوں اور قاتلان عان کو اس کے حوالے کر دیں تو تھے اور اس معالمہ کا فیصلہ اس طرفی پر کر لانے ہیں اگر آپ رضا متد ہوں اور قاتلان عان کو اس کے حوالے کر دیں تھے اور اس معالمہ کا فیصلہ اس طرفی پر کر لانے ہیں اگر آپ رضا متد ہوں اور قاتلان عان کو اس کے حوالے کر دیں تھ

وہ خدمت مبارک جی حاضرہو کر آپ کی بیعت کرلے گا۔
جاب امیر الموسین علیہ السلام نے فہایا اے اسحاب رسول معاویہ ہوا مکار اور فرجی اور فشہ پرداذ ہے تم نہیں جانے کہ اس بیان ہے اس کی کیا مراد ہے تم کو اور قمام مسلمانوں کو ہے بات انھی طرح معلوم ہے کہ جس دن عان کو قمل کیا ہے جس وہاں نہ قا۔ اور یہ تحقیق ججے معلوم نہیں کہ عان کا قال کون ہی اور شام مسلمانوں کو ہے بات انھی طرح معلوم ہے کہ جس دانوں نے کہا بم میں وہاں نہ قدا اور یہ تحقیق ججے معلوم نہیں کہ عان کا قال کون ہے اگر تم جانے ہو بیان کردو۔ ان لوگوں نے کہا بم علی بوٹ اور علی انو کران لوگوں خی میں انو کہر ان لوگوں نے اور علی اور کہر جان اور کہا تھا کہ بحال اور کہا تم نے مثان کو مارا ہے۔ جناب امیر الموسین نے تھے ویا کہ کو بلا لاؤ چنانی ابو دروا قل کون کے دروا قصاص میں قمل کریں۔ یہ کمنا تھا کہ تمام لگر ایک دم جوش میں آ کر بولا اے ابو جریرہ اور ابو دروا قمل علیان کے دان تمام مماج دو انسار اور صحابہ مینہ میں موجود ہے۔ کی نے جمی اس کی مدد نہ کی سب علیحدہ رہے کوئکہ دو شرع پر نہ چان تمام مراج دو انسار اور صحابہ مینہ میں موجود ہے۔ کی نے جمی اس کی مدد نہ کی سب علیحدہ دہ کے کہ تحقیق ہو کہ فسالہ کی دورا اس کے خالم عالموں سے کوئی نہ کوئی غلا امر سرزد ہو تا رہتا تھا۔ جس کی برداشت کی کو نہ ہوتی تھی مول در گرا کہراک الھے۔ ام الموسین عائشہ اور طل و زبیر نے شخص ہو کہ فسالہ کہراک اور با کہ طاح میان نے معاویہ کے باس قاصد کی تعقیم معاوریہ کے باس قاصد میں۔ اگر دو مد کرک تو بلا گرا میان نے معاویہ کے جس بیو توف بنا کر ان غلا باق سے دھوکا دیا ہے۔ تم اس بات سے باز آؤ۔ اگر زیادہ حمیس معلوم ہیں۔ معاویہ نے جس بیو توف بنا کر ان غلا باق سے دھوکا دیا ہے۔ تم اس بات سے باز آؤ۔ اگر زیادہ حمیس معلوم ہیں۔ معاویہ نے جس بیو توف بنا کر ان غلا باق سے دھوکا دیا ہے۔ تم اس بات سے باز آؤ۔ اگر زیادہ حمیس معلوم ہیں۔ معاویہ نے جس بیو توف بنا کر ان غلا باق سے دھوکا دیا ہے۔ تم اس بات سے باز آؤ۔ اگر زیادہ حمیس معلوم ہیں۔ معاویہ نے جس بیو توف بنا کر ان غلا باق سے دورکا دیا ہے۔ تم اس بات سے باز آؤ۔ اگر زیادہ حمیس معلوم ہیں۔ معاویہ نے جس بیو توف بنا کر ان غلا باق سے دورکا دیا ہے۔ تم اس بات سے باز آؤ۔ اگر زیادہ حمید کر اقواد کی دورکا دیا ہو کے دورکا دیا ہو کی بیورکا کے اگر دیا کہ کر دورکا دیا ہو کی دورکا کو کے دورکا کو کیا

ے جگ کروں اور ان ی کے ارشاد کے موافق میں نے جنگ کی اور آپ کا تھم بجا لایا۔ نیز جھے سے فرایا ہے کہ ظالموں اور ستگروں پر تکوار فکالوں اور فائق اور بدکرداروں کو قتل کروں۔ تم وی لوگ ہو اور یہ اوصاف تم سب میں موجود ہیں۔ اور مارقین کے قتل کا تھم بھی دیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دین النی سے اس طرح گریز کرتے ہیں جیسا تیر کمان سے۔ میں نہیں جات کہ جھے ان لوگوں سے بھی مقابلہ کرتا ہو گا یا نہیں اے قال کی آبتر تو نے نہیں سنا کہ حضرت رسول خدا نے علی اس میں جات قربایا کہ میں خدا کا دوست اور رسول بول اور علی میرا دوست ہے اور تو اس دنیا میں شیطان کے سوا کسی اور کا

عمر عاص نے کما اے عمار میں جھ سے زمی سے کمام کرتا ہوں تو جھے کس لیے گالیاں وہا ہے۔ عمار نے جواب ویا اس کیے کہ تیری عمادت و خصلت میں محرو ریا نفاق اور دنا و فریب شامل ہو گئے ہیں۔ یمی عیب اس کا باعث ہوا ہے۔ خدا کی

مم میں شریعت کے طریق پر عابت قدم ہوں۔

معاویہ نے کہا خدا کی حم اگر اس میٹی قلام لیعنی عماریا سرکی رائے پر چلیں کے تو سارا عرب تباہ ہو جائے گا۔

معاویہ کے لشکریں سے حصین بن مالک اور

## حارث بن عوف كا بجانب مصرو ممص فرار

معادیہ کی فوج میں قبیلہ حمیر میں ہے ایک مخص حصین بن مالک ہام تھا اگرچہ وہ اس کے افتکر میں تھا گراس کا ول امیر المومنین علی علیہ السلام کی طرف رجوع تھا بھی بھی آپ کی فیریت اور مالات دریافت کرتا رہتا تھا۔ ایک ون حارث بن حوف سکتی جو حصین ہے بہت ہی محبت و دوستی رکھتا تھا خبرالایا کہ تو نے بھی سنا ہوگا کہ عمار یاسر اور عمر عاص میں ایک



(۳۸۲۳۳) حضرت حسن ہے روایت ہے کہ جھے وفا ب نے بیان کیا۔اور بیونا بداوی کہتے ہیں۔ میں نے اس سے طلق میں تیا کے دونشانات تتے۔ حضرت عنمان جینو کے کھر میں محاصر و کے دان بینیز ے انہیں مارے مجھے تتے۔ بیدیان کرتے ہیں کہ جھے ام

## الله المان المانية مر بم ( جلد ١١) كي المستقد المان المانية من المانية من المانية من المانية من المانية المستاد المانية المان

۔ حضرت عثان فاؤو نے فرایا۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ میں ان کی تقر ان کی ذروار کی چوڑ دوں ۔ قر (سنو) میں وہ بھی رتا نہیں اتاروں کا جواللہ تعالی نے بیٹھے پہنایا ہے۔ ابن فون کہتے ہیں۔ حسن کے ملاوہ دوسراراوئ بیان کرتا ہے کہ اگر بھے ہوں نے کا میں ارت کر میزی کے کہ اگر بھے ہوں نے کہ میں ارت کر میزی کے کا معاملہ لوگوں کے دمیان چھوڑ دوں ۔ ابن فون کی جائے ہی بھی ہے بات اس سے زیادہ مجبوب ہے کہ میں امت کر میزی کے کا معاملہ لوگوں کے دمیان چھوڑ دوں ۔ ابن فون کی جائے ہیں ہے بات آپ والوگوں کو کو کے دمیان چھوڑ دوں ۔ ابن فون کیتے ہیں ہے بات آپ والوگو کے کلام سے بلتی جلتی ہے دورائی (لوگوں کو ) اپنے آپ سے بدلہ لینے کا موقع دیتے گئے موقع دورائی (لوگوں کو ) اپنے آپ سے بدلہ لینے کا موقع دیتے تھے۔ لین میراجم تصاص کے لئے کھڑ انہیں ہوگا ۔ اور یہ بات کہ لوگ بھے تقل کریں گے قو خدا کی تھم (یا در کھو ) اگر دہ اور کے بوکر انہیں میں مجبت نیس کر عیس کے ۔ اور نہ بی میر سے بعد دشمن کے خلاف بھی سار سے اسٹھے بوکر اور کھی ۔ گر

۔ راوی کہتے ہیں۔ پھراشر اٹھ کر پل پڑا۔ ہم وہیں تغیر ہاور ہم کہنے گئے۔ ہوسکتا ہے کہ لوگ واپس چھپے جلے ہا کیں۔ ا مررو بحل آیا۔ یوں مگتا تھ کہ وہ بھیڑیا ہے۔ اور اس نے وروازے ہے جہا تکااور واپس ہوگیا۔ آپا گھرین اپنی کر تیر وہ فراد کے امروہ الا اہو ، دخترے فیان میں اور کے پال بالپا ورا پ میں ان کی ورائی و بکارا ایا وروہ کہدر ہاتھ ۔ شہیں معاصیات کوئی ہا میں ہیا! ایک این مام نے وکی فاکر و نہیں اور میں آنہا رے فیکروں نے وکی فالم وقیس ویا۔ اسٹرے انہی فوالا نے کہا۔ اے کی ایمری

۔ رون کے جوں علی سلام کے الدائن فران کی الدائن کے الدائن کے الدائن کے الدائن کی سے مدوما کی قو س کے ہیں ایسا آون میں بھی الدائن نیا مسلام کا یا وردائی سکافا ہو ہے اس میں جواز کے سر پرا وردایا کرائی آئی ہوری کے سر میں انتور ویا رون سے کی ایوا کہ کیا ہوا کہ اول نے اورا ہے ویا ہے کہ سے بالی معمر سے مالی اور این مائی اور ہے اور ایک الدائی آئی کر ہیں۔ دول۔ این مون کہتے ہیں کہ بیان کے کلام کے ذیادہ قریب ہے۔ اور پاتی رہی ہے بات کہ میں اپنی ذات کوان کے ساسنے قصاص کے لیے چیش کروں تو یقینا میں جانا ہوں کہ میرے دو ساتھی میرے ساسنے اپنے آپ کو قصاص کے لیے چیش کرتے تھے ادر میرا بدن قصاص کے قابل نہیں اور اگروہ بھے تھی کردیں تو اللہ کی ہم اگرانہوں نے بھے تی کردیا تو میرے بعد بھی بھی وہ آپس میں مجتنب کریں گاہی آشتر کھڑ اہوا اور چلا گیا ہم تھوڑی دیر تھی ہم نے کہا شاید کہ کوگ ہیں گھر رہ کو گئے کہ کی وغمن سے تال نہیں کرسکیں کے پس اُشتر کھڑ اہوا اور چلا گیا ہم تھوڑی دیر تھی ہم نے کہا شاید کہ کوگ ہیں اُشتر کھڑ اہوا اور چلا گیا ہم تھوڑی دیر تھی ہم نے کہا شاید کہوگ ہیں اور کہا تھی ہم اور تھی ہم اور اس کی داڑھی کو پکڑ ااور اے کھینچا یہاں تک کہ میں نے ان کی داڑھیں گرنے کی میں یہاں تک کہ میں نے ان کی داڑھیں گرنے کی آدازی اور کہا تیں فاکدہ پہنچایا تھیں معاویہ نے اور ٹیس فاکدہ دیا تھیج میری داڑھی چھوڑ و سے اسے بھیج مرادی نے قربایا کہور ہن ابو بکر کی طرف انہوں نے فربایا کہور دے اے بھیج میری داڑھی چھوڑ و سے اے بھیج رادی نے فربایا کہورہ بن ابو بکر کی طرف انہوں نے دیکھا کہ اپنے مدد کرنے دالے لوگوں بیں سے ایک آدی سے مدد طلب کر رہے تھے دہ آدی ان کی طرف نیز ہ کا پھل انہوں نے دیکھا کہ اپنے مدد کرنے دالے لوگوں بیں اسے تھیم اور یا قربایا پھر کیا ہوا قربان پیر کو دو داخل ہوئے اور اللہ کی تھیم اور ایک کی طرف نیز می کی تھیم اور ایک کی طرف نیز می کو تھیم اور انہی کی کہور اور ان کی طرف نیز می کو تھیم اور انہوں نے ان کوشہید کردیا۔

( ٣٨٨٠) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ صَالِح ، قَالَ : حَدَّثَنِى رَبِيعَةُ بُنُ يَزِيدَ الدُّمَشُقِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ قَيْسٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّعُمَانَ بُنَ بَشِيرٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا ، قَالَتُ : أَلَا أَحَدُثُك بِحَدِيثٍ سَمِعُتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ بَعْثَ إِلَى عُنْمَانَ فَدَعَاهُ فَأَثُلَ اللهِ فَسَمِعُتُهُ بَقُولُ : بَا عُنْمَانَ ، إِنَّ اللَّهَ لَعَلَهُ يُقُولُ : بَا عُنْمَانَ ، إِنَّ اللَّهَ لَعَلَهُ يُقْمِصُكَ قَمِيصًا ، فَإِنْ أَرَادُوكِ عَلَى خَلْعِهِ فَلاَ تَحْلَعُهُ ثَلَاثًا ، فَقُلْتُ : بَا أَمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، أَيْنَ كُنْتَ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ ، قَالَتُ : أَنْسِيتُهُ كَأَنْ لَمْ أَسْمَعُهُ.

(۳۸۸۱) حضرت سیدہ عائشہ ٹفاہ فی دوایت ہے کہ انہوں نے فر مایا کہ تہیں وہ حدیث ند سناؤں جو میں نے رسول اللہ منطخ نے ہے۔ انٹہ منطخ نے ہے۔ کہ انہوں نے فر مایا کہ تھیا وہ آئے تو میں نے رسول اللہ منطخ نے کے لیے (کسی کو) بھیجا وہ آئے تو میں نے رسول اللہ منطخ فی کو بیارشاد فر ماتے ہوئے سنا اے مثمان! بلا شہاللہ تعالی تنہیں ایک قیص پہنا کی سے اگر لوگ تجھ سے وہ قیص اتارنے کا ادادہ کریں تو اسے ندا تارنا یہ تمین مرتبہ فر مایا نعمان بن بشیر فر ماتے ہیں میں نے عرض کیا اے ام المؤمنین آپ نے اب تک بید حدیث بیان نہیں کی انہوں نے فر مایا مجھ بیہول چکی تھی کویا کہ میں نے کنہیں تھی۔

( ٣٨٨١) حَدَّثَنَا عَفَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يَعْلَى بُنُ حَكِيمٍ ، عَنُ نَافِعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلَى اللهِ بُنُ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ لِى عُثْمَان وَهُوَ مَخْصُورٌ فِى الدَّارِ : مَا تَقُولُ فِيمَا أَضَارَ بِهِ عَلَى الْمُغِيرَةُ بُنُ اللّهِ بُنُ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ لِى عُثْمَان وَهُو مَخْصُورٌ فِى الدَّارِ : مَا تَقُولُ فِيمَا أَضَارَ بِهِ عَلَيْك ، قَالَ : إِنَّ هَوُلَاءِ الْقَوْمَ يُرِيدُونَ خَلُعِى ، فَإِنْ خُلِعْت تَرَكُونِى ، وَإِنْ لَمُ أَخْلَعُ قَتَلُونِى ، قَالَ : قَلْتُ : أَرَابُت إِنْ خُلِعْت أَثْرَاك مُخَلِّدًا فِى الذُّنِيَا ، قَالَلا ، قَلْتُ : فَهَلْ يَمْلِكُونَ وَإِنْ لَمْ أَخْلَعُ قَتَلُونِى ، قَالَ : فَهَلْ يَمْلِكُونَ

CHARLE STATE OF THE STATE OF TH



SHE HOUSE THE



--- المجاهدة المجاهد

## المن حضرت على النفؤ في حضرت عمّان النفؤ كوشهيدكر في كمل كو برا قرارديا

111 - حَدِّثَنَا عَمْرُو بُنُ آبِى الطَّاهِرِ بْنِ السَّرْحِ الْمِصْرِيُّ، ثنا عَبُدُ الْمُنْعِمِ بْنُ بَشِيرِ الْاَنْصَارِيُّ، ثنا عَلِيُّ بْنُ غُرَابِ الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ آبِيهِ، قَالَ: كُتَا جُلُوسًا عِنْدَ عَلِيّ بْنِ آبِى طَالِبٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، وَعَنْ يَسَارِهِ مُحَمَّدُ بْنُ آبِى بَكُرِ، إِذْ جَاءَ عُرَابُ بْنُ فَكَانِ الصَّيْدَنِيُّ فَقَالَ: يَا آمِيرَ وَعَنْ يَسَارِهِ مُحَمَّدُ بْنُ آبِى بَكُرِ، إِذْ جَاءَ عُرَابُ بْنُ فَكَانِ الصَّيْدَنِيُّ فَقَالَ: يَا آمِيرَ الْسُمُونِينِينَ، مَا تَقُولُ فِي عُثْمَانَ ؟ فَبَدَرَهُ الرَّجُكَانِ، فَقَالًا: عَمَّ تُسْالُ ؟ عَنْ رَجُلٍ كَفَرَ بِاللهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ وَنَافَقَ ؟ السُّمُ وُينِينَ، مَا تَقُولُ فِي عُثْمَانَ ؟ فَبَدَرَهُ الرَّجُكَانِ، فَقَالًا: عَمَّ تُسْالُ ؟ عَنْ رَجُلٍ كَفَرَ بِاللهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ وَنَافَقَ ؟ السُمُ وُينِينَ، مَا تَقُولُ فِي عُثْمَانَ ؟ فَبَدَرَهُ الرَّجُكَانِ، فَقَالًا: عَمَّ تُسْالُ ؟ عَنْ رَجُلٍ كَفَرَ بِاللهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ وَنَافَقَ ؟ السُمُ وُينِينَ، مَا تَقُولُ فِي عُثْمَانَ ؟ فَبَدَرَهُ الرَّجُكَمَا جَنْتُ، فَقَالَ لَهُ عَلِيّ : لَسُتُ آتُولُ مَا قَالًا ، فَقَالًا لَهُ جَمِيعًا: فَقَالَ الرَّجُولُ اللهُ عَلَى الْمُورِ عَنَا عَلَى اللهُ عَلَى الْمُؤْلِقِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَزَ وَجَلَّ: (وَلَوْعُنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلُ إِخُوانًا عَلَى سُورٍ مُتَقَابِلِينَ) (العحر: اللهُ عَنْ وَجُلَا اللهُ عَزْ وَجَلَّ: (وَلَوْعُنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلُ إِخُوانًا عَلَى سُورٍ مُتَقَابِلِينَ) (العحر: اللهُ عَنْ مَا فَالَ اللهُ عَزْ وَجَلَّ: (وَلَوْعُنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلْ إِخْوَانًا عَلَى سُورٍ مُتَقَابِلِينَ) (العحر: اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ وَجَلَى اللهُ عَنْ وَجُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

ان کی دا تھی جا بہ حضرت عبداللہ بن سعید بھتے اسپ دالد کا بیان نقل کرتے ہیں ہم حضرت علی ابن ابی طالب بھتے ہوئے اس بھتے ہوئے ان کی دا تھی جا ب حضرت عبداللہ بن فلاں صیدنی آئے اور کہنے گئے : اے امیر الموشین! آپ حضرت عثان نگاٹا کو ہا ہے؟ اس حضرت تھی بن ابویکر بھاٹلا تھے خراب بن فلاں صیدنی آئے اور کہنے گئے : اے امیر الموشین! آپ حضرت عثان نگاٹا کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دونوں حضرات جلدی ہے اس کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے گئے : تو کس فحض کے بارے میں؟ جس نے ایمان لانے کے بعد اللہ کی ذات کا کفر کیا ہے اور جس نے منافقت اختیار کی ۔ اس آ دی نے ان دونوں سے کہا: میں نے نہ تو تم سے سوال کیا ہے اور نہ بی کہنا جوانہوں نے کہی ہے ۔ ان دونوں نے حضرت علی نگاٹا نے فر بایا : میں دونوں نے کہی ہے ۔ ان دونوں نے حضرت علی نگاٹا نے فر بایا : ان کوتم پر دالی بنایا گیا تھا لیکن اپنے آخری ایام میں انہوں نے بوچھا : پھر ہم نے ان کوئل کیوں کیا ہے؟ حضرت علی نگاٹا نے فر بایا : ان کوتم پر دالی بنایا گیا تھا لیکن اپنے آخری ایام میں انہوں نے دونوں سے جوانہ ہوں میں امیدر کھتا ہوں میں اور عثمان اس کھر حمود پر نہیں بھا کی اور تم نے احتجاج کیا ۔ لیکن احتجاج بہت یُرا کیا ۔ اللہ کی قتم ایمی امیدر کھتا ہوں میں اور عثمان اس کے طور پر نہیں بھا کیں اور تم نے احتجاج کیا ۔ لیکن احتجاج بہت یُرا کیا ۔ اللہ کی قتم ایمی امیدر کھتا ہوں میں اور عثمان اس کھر حمود کی ایکن کے خرابا ہے۔

وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِنْ غِلْ اِحْوَانًا عَلَى سُورٍ مُتَقَابِلِينَ (الحجر: 13) "اورجم نے ان کے سینوں میں جو کچھ کیئے تھے سب تھینج کئے آپس میں بھائی میں تختوں پرروبرد بیٹے"۔
(ترجمہ کنزالا بمان ایکھیے)

\*\*\*

﴿ حَفْرِتَ عَلَى الْكُوْلُونِ الْمُعْوِلُونِ الْمُعْمَانِ الرَّعْمَانِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَنْدِ الْعَوْلُونِ اللهُ عَنْدِ الْعَوْلُونِ اللهُ عَنْدُ النَّعْمَانِ اللهُ عَمَّادُ النَّاسُ وَاللهِ لَيْنُ رَيْدٍ الحَدَّفَا مُجَالِدُ الْمُ اللهُ عَنْدُ النَّاسَ فَقَالَ قَالَ النَّاسُ: إِنَّهُ وَاللهِ لَيْنُ لَمْ يَدُخُلِ النَّارَ إِلَّا مَنْ قَتَلَ عُنْمَانَ لَا النَّاسُ: إِنَّهُ وَاللهِ لَيْنُ لَمْ يَدُخُلِ النَّارَ إِلَّا مَنْ قَتَلَ عُنْمَانَ لَا ادْخَلُهَا ، قَالَ: فَلَمَّا نَوَلَ قِيْلَ لَهُ: تَكَلَّمْتَ فَتَلَ عُنْمَانَ لَا ادْخَلُهَا ، قَالَ: فَلَمَّا نَوَلَ قِيْلَ لَهُ: تَكَلَّمْتَ

# المنه حصرت عثمان بنافؤ كى شهادت كے موضوع پر اشتر اور مسروق كامكالمه بن

114 - حَلَثْنَا اَبُو حَلِيفَة ، حَلَّثُنَا اَبُو عُمَرَ حَفُصُ بُنُ عُمَرَ الْحَوْضِيُّ، ثنا الْحَسَنُ بُنُ اَبِى جَعُفَو، ثنا مُجَالِلُا، عَنِ الشَّعْبِيّ، قَالَ: لَقِى مَسُرُوقُ الْاَشْتَر، فَقَالَ مَسُرُوقُ للاَشْتَرِ: قَتَلْتُمُ عُثْمَانَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: أَمَا وَاللهِ لَقَدُ قَتَلُتُمُ عُثْمَانَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: وَاللهِ لَقَدُ لَتَسُمُوهُ صَوَّامًا قَوَّامًا قَوَّامًا قَالَ: وَاللهِ لَقَدُ لَتُنْ مُوهُ صَوَّامًا قَوَّامًا قَالَ لَهُ مَسُرُوقًا ، فَقَالَ: وَاللهِ لَلهُ عَمَّارٌ ، وَلَيُحْمِينَ الْحِمَى، وَتَقُولُ: قَتَلْتُمُوهُ صَوَّامًا قَوَّامًا، فَقَالَ لَهُ مَسُرُوقُ: فَوَاللهِ مَا لَيُجُلِدَنَ عَمَّارٌ ، وَلَيُحْمِينَ الْحِمَى، وَتَقُولُ: قَتَلْتُمُوهُ صَوَّامًا قَوَّامًا، فَقَالَ لَهُ مَسُرُوقٌ: فَوَاللهِ مَا لَيُجُلِدَنَ عَمَّارٌ ، وَلَيُحْمِينَ الْحِمَى، وَتَقُولُ: قَتَلْتُمُوهُ صَوَّامًا قَوَّامًا، فَقَالَ لَهُ مَسُرُوقٌ: فَوَاللهِ مَا لَيُجُلِدَنَ عَمَّارٌ ، وَلَيُحْمِينَ الْحِمَى، وَتَقُولُ: قَتَلْتُمُوهُ صَوَّامًا قَوَّامًا، فَقَالَ لَهُ مَسُرُوقٌ: فَوَاللهِ مَا لَهُ مَلَّانَ اللهُ عَمْ وَيَعُولُ مَا عُوقِبُتُمْ بِهِ، وَمَا صَبَرُتُمْ فَهُو خَيُرٌ لِلصَّابِرِينَ قَالَ: فَكَانَمَا الْقَمَهُ عَلَى وَقَالَ الشَّعُينُ: وَمَا وَلَدَتُ هَمُدَانِيَّةٌ مِثْلَ مَسُرُوق

﴿ حضرت عَمَّانِ مُثَاثِقًا كُوشِهِ وَالْمَعْيَانَ كُرتِ مِينَ مَصْرت مروق مُثَاثِقًا مُّتِ على الله ع

مَا عَاقَبْتُمْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، وَمَا صَبَرْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينِ (۱) "اوراگرتم سزادوتووليي بي سزادوجيي تهبين تكيف پهنجائي هيئ،

(٢)" اوراكرتم صبركروتوب شك صبروالول كوصبرسب سے اجھائے" (ترجمه كنزالا يمان،امام احمدرضا بيند)